غیظ میں جل جائیں ہے دینوں کے دل ذکر آیات والات سیجیج الاسائی کے جوابات براعتراضات کے جوابات

> شهیدال سنت علام خرم رضا قادری رحمهٔ الله علیه ترسیب محمر ثاقب رضا قادری

م أوى لا يو

T

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه اجمعين

یادرے کہ بیرسالہ وہائی ودیوبندی حضرات کی طرف سے شائع کیے کے کے کہ کا اشتہارات/ ہینڈ بلز کے جواب میں پیش کیا جارہ ہے۔ منظم مدے ہمیں دیتے نہ ہم قریاد ہوں کرتے نہ ہم قریاد ہوں کرتے نہ میں دیتے نہ ہم قریاد ہوں کرتے نہ کھلتے راز سربستہ نہ ہوں رسوائیاں ہوتیں

الحمد للدمسلمانان عالم ہرسال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیم ولاوت کو عقیدت و احترام اور جوش وجذ ہے مناتے ہیں۔ عید میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس و نیا میں تشریف آوری پراظہار فرحت وانبساط کرتا ہے اور اس خوشی کے اظہار کے لیے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی فہم و بساط کے مطابق مختلف ذرائع اور طریقے استعال کرتے ہیں۔ مثلاً گھروں بازاروں، مساجد وغیرہ میں جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، قرآن خوانی، نعت خوانی، ورود وسلام و سیرت طیبہ کے بیان کی محافل کا انعقاد کرنا، گئر تشیم کرنا، گلیوں بازاروں کو سجانا وغیرہ۔

الله عزوجل نے خودایے ایام کوعام دنوں ہے مینز ومتاز فرما کران کی اہمیت کا اظہار کیا، چنانچ آیت قرآنی ہے:

وَ ذَكُّوهُمُ بِالَّهُ اللَّهِ

اورائيس الله كون يادولا\_(باره ١١٠ ايراجيم:٥)

# تفصيلات

#### جمله حقوق محفوظ ہیں

كتاب عيدميلادالني الني التي اعتراضات كے جوابات

ازافادات : شهيدا بل سنت علامه خرم رضا قادري رحمة الله عليه

تحريك علامة قارى محسليمان سيالوى دامت بركاتهم العاليد

ترتيب : محمة قب رضا قادري عفي عنه

صفحات : بتين (32)

اشاعت اول : 2011ء (تعداد:3000)

اشاعت عانى : 2011ء (تعداد:10,000)

اشاعت ثالث: 2012ء (تعداد:10,000)

اشاعت رالع : 2013ء (تعداد:1,000)

تيت : 30 رويے

تاشر الممكتابوى، دا تا دربار ماركيث، لا بور

(

لينے لکتے ہیں۔

ہم اس رسالہ میں ان مسلمان بھائیوں کے وساوس رفع کرنے، علمی تفظی مٹانے کے لئے منکرین میلاد کی طرف سے اب تک قائم کردہ اعتراضات کومع جواب تحریر کردہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں؛

## اعتراض نمبر 1:میلادمناناشرک ہے۔

#### منکرمیلاد سے سوال:

(۱) کسی کام کوشرک کہنے کے لئے ولیل قطعی کی حاجت ہے اگر میلا وشریف کے شرک ہونے پرآپ کے پاس کوئی دلیل قطعی ہے توبیان کریں ورنہ بلا دلیل شرک کا فتوی لگا کرجہنم کے حق دارمت بنو۔ لگا کرجہنم کے حق دارمت بنو۔

(۲) اگر عید میلاد النبی تلفی منانا شرک ہے تو اس سے بیلازم آتا ہے کہ تم لوگ ۱۲ رہے الاول کے دن عید میلاد اللہ کے قائل ہو، کیا تہارے نزدیک رب کی پیدائش ٹابت ہے؟ والعیاذ باللہ تعالی ایک آیت کریمہ میں اللہ عزوجل نے حضرت کیجیٰ علیہ السلام کی ولا دت، وصال اور دوبارہ الحصنے کے دن پرسلامتی نازل فرمائی۔

وَ سَلَمْ عَلَيْهِ يَوُمَ وُلِدَ وَ يَوُمَ يَمُونُ وَ يَوُمَ يُبُعَثُ حَيَّا الله وَ يَوُمَ يَبُعَثُ حَيَّا الاسلامتي ہے اس پرجس دن پيدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھا یا جائے گا۔ (پارہ ۱۲، مریم: ۱۵)

قرآن پاک میں حضرت عیمی علیہ السلام کی دعامنقول ہے: وَالسَّلْمُ عَلَیٌ يَوْمَ وُلِدُتُ وَ يَوُمَ اَمُونُ وَ يَوُمَ اَبُعَتْ حَیَّا اور وہی سلامتی مجھ پرجس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ (پارہ ۲۱، مریم: ۳۳)

معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیم السلام کی ولادت ووصال کے دن عام دنوں جیے نہیں، ندکورہ بالا آیت کریمہ میں اللہ عزوجل نے حضرت کی علیہ السلام کی ولادت ووصال کے دن پرسلامتی نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی و لیم ہی سلامتی کی دعا فرمائی تو حضور علیہ کی کے ایام پر کس قدر سلامتی نازل ہوتی ہوگی !!! اس کا حضور علیہ کی ولادت و وصال کے ایام پر کس قدر سلامتی نازل ہوتی ہوگی !!! اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ۔ لہذا میلاد مصطفیٰ علیہ سے دو کنا در حقیقت رب تعالیٰ کے انعام و اگرام، فیوض و ہرکات اور سلامتی سے محروم کرنے کی سعی کرنا ہے۔

اب کچھ کرصہ سے بعض مدعیانِ اسلام نے عید میلا دالنبی ایسے کے دومیں اشتہارات ، پمفلٹس، رسائل وغیرہ شائع کرنا اور ایس ایم ایس کرنا اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے اور یوں میلا دشریف کے متعلق عوام الناس کے قلوب وا ذہان میں شکوک وشبہات پیدا کرنے کی سعی خدموم کا سلسلہ دراز کر رکھا ہے، اپنی روایتی ہٹ دھری پر چلتے ہوئے اہل علم حضرات سے بخش کرتے ہیں اور اہل علم حضرات سے کتراتے ہیں، ان کی بے سرویا باتوں سے بچھان پڑھ یا کم علم مسلمانوں کے دلوں میں وسو سے جنم اس کی اس کے دلوں میں وسو سے جنم اس کی اس کے دلوں میں وسو سے جنم اس کی اس کی دلوں میں وسو سے جنم اس کی اس کی دلوں میں وسو سے جنم کی کلوں کی دلوں میں وسو سے جنم کی دلوں میں وسور کی دلوں میں وسور کی دلوں میں وسور کی دلوں میں وسور کی دلوں میں دلوں میں وسور کی دلوں میں دلوں میں دلوں کی دلو

Y

(صحیح مسلم: حدیث: ۱۳۸۳، سنن ابن ماجه: حدیث: ۲۰۳۰، منداحد: ۱۸۳۸۵، مصنف عبدالرزاق: حدیث: ۲۱۰۲۵، منداحد: ۱۸۳۸۵، مصنف عبدالرزاق: حدیث: ۲۱۰۲۵، میلی کی طبرانی: حدیث: ۲۳۸۸، سنن داری: حدیث: ۵۲۱ میلی کرچه احراق احتیاطریقه درائج کیااس کے لئے اس کا ترجمہ: جس نے اسلام میں کوئی احتیاطریقه درائج کیااس کے لئے اس کا اجر ہیں اجر ہے اوراس کے بعداس پڑمل کرنے والوں کا بھی، اوران کے اجر میں کی کھی نہ کی جائے گی۔

پس ثابت ہوا کہ میلاد شریف کو بدعت (سیر) کہنا ہے بنیاد ہے اور معترض کی علم دین سے جہالت کی دلیل ہے۔

#### منکر میلاد سے سوال:

اگرمیلادمنانابدعت ہے تورائیونڈ اجھاع، مرید کے اجھاع، جشن صدسالہ دیوبند، ختم بختاری، مقابلہ حسن قرائت، سیرت النبی علی کے کانفرنسز، وفاع پاکستان کانفرنسز، طلبا کانفرنسز، یوم پیجبتی و شمیر، مفتی محبود (والدمولوی فضل الرحمٰن دیوبندی) کی بری منانا کیے جائزہے؟

### اعتراض نمبر 3:

کیا صحابہ وکرام نے میلا دمنایا؟ دور نبوت میں بیدن ۲۳ مرتبہ سیدنا ابو بکررضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ۲ مرتبہ عثان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ۱ مرتبہ عثان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ۱ مرتبہ عثان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ۲ مرتبہ آیا ، کیا انہوں نے اللہ عنہ کے دور میں ۵ مرتبہ آیا ، کیا انہوں نے میلا دمنایا ؟

و مرم م كو كرنيس آتى اے مكر ميلاد تيرى چورى بكرى كئے۔ ہروقت رَث تو قرآن و مديث كى لگا تا ہے اور جب ميلادكى بات آئى تو خاص محاب كرام كے قتل سے دليل كول

### اعتراض نمبر 2:میلادمنانابدعت ہے

یہ اعتراض بھی معترض کی جہالت کی دلیل ہے، کیونکہ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہ ہو جب کہ حضور علیہ کے آمد کی خوشی منانا ، حضور علیہ کے ذکر پاک کی محافل کا انعقاد کرنا تو عین اسلام ہے اور اس کا قرآن وحدیث میں منقول ہونا اور انبیاء کرام وصحابہ کا معمول ہونا ہم ان شاء اللہ آھے ثابت کریں گے۔

یہاں ایک حدیث مبار کہ کو بیان کرنا ضروری ہے جس کومنکرین میلا دولیل کے طور پر پیش کرتے ہیں

> مَنُ أَحُدَثَ فِي أَمُرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدَّ". ( بَخَارَى: 2499، مسلم: 3241، سنن الي داود: 3990) اس كاتر جمه يول كرتے بين:

جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جواس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔

جبداس كادرست رجمهيے:

جس نے دین میں وہ بات بیدا کی جودین کی متم سے نہیں (بلکہ دین کی ضداور خالف ہے) تو وہ مردود ہے۔

اگران حضرات کے مطابق ترجمہ کیا جائے توضیح مسلم شریف کی اس حدیث مبارکہ کا کیا معنی کیا جائے گا جس میں اسلام میں اچھی اچھی بدعتیں (یعنی نے کام) ایجاد کرنے کی اجازت خودرسول التحقیق نے تعلیم فرمائی اوراس پراجر کی بشارت بھی سنائی ؛

مَنُ مَنُ فِي الْإِسُلامَ مُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعُدَهُ كُتِبَ لَهُ؛ مِثُلُ أَجُرٍ مَنُ عَمِلَ بِهَا وَ لاَ يُنْقَصُ مِنُ أَجُورِهِمُ شَيْىءٌ مريم كابيار (باره ١٠١١ عران ١٥٥)

#### ميلاد مصطفى ﷺ بزبان عيسى :

مُبَشِّرًا بِوَسُولِ يُّاتِئَ مِنُ بَعُدِى اسْمُهُ أَحُمَدُ. ان رسول كى بشارت سنا تا ہوا جوميرے بعدتشريف لائيں مے ان كا نام احمہے۔(پاره۲۲،القف:۲)

#### فترآن پاک اور بیان میلاد مصطفی ﷺ:

وَإِذْ اَحَدُ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِينَ لَمَا اتَيُتَكُمُ مِّنُ كِتَبِ وَ حِكْمَةِ ثُمَّ مَا اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِينَ لَمَا مَعَكُمُ لَتُوْمِنُنُ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ وَمُ مَّلَ اللَّهُ مِينَاقُ النَّبِينَ لَمَا مَعَكُمُ لَتُوْمِنُنُ وَ لَتَنْصُرُنَهُ وَمُ اللَّهُ مَا مَعَكُمُ لَتُوْمِنُنُ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ وَلَابِ اور اور يادكرو جب الله في يَغِيرول سان كاعبدليا جويس تم كوكتاب اور حكمت دول پرتشريف لائتهارك تابول كي حكمت دول پرتشريف لائت تهمارك كتابول كي تصد يق فرمائة وتم ضرور ضروراس برايمان لا نا اور ضرور ضروراس كي مدد كرنا در ياره ١٠٠ ال عمران ١١٠)

قَدُ جَاءَ كُمُ مِنَ اللَّهِ نُورُ"

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ (پارہ ۲، الما کدہ:

يَايُّهَا النَّبِى إِنَّا اَرُسَلُنكَ شَاهِدَّا وَ مُبَشَّرًا وَ لَذِيُوَا وَ لَا يُوَا وَ لَا يُوَا وَ وَالِي دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُنِيْرَا

اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بے شک ہم نے تم کو بھیجا حاظرو ناظر اور خوش خبری دیتا اور ڈرسنا تا اور اللہ کی طرف اس کے تھم سے بلاتا اور طلب کی حالانکہ تمہارے اپنے لوگوں نے لکھا ہے کہ'' مدعی سے صرف دلیل طلب کی جائے گئی نہ کہ دلیل خاص۔'' (انوارات صفدر، جلدا، صفحہ۳۲۳ مطبوعہ اتحاد اہل النة والجماعة ، پاکتان)

مشہور دیوبندی مناظر امین صفدر او کا ڈوی نے لکھا ہے: ''مدی سے خاص دلیل کا مطالبہ کرنا کہ بیخاص قرآن سے دکھا ؤیا خاص ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی صدیث دکھا ؤیا خاص فلال فلال کتاب سے دکھا ؤیہ محض دھوکا اور فریب ہے کتاب و سنت نے دلیل خاص کی جرگز پابندی عائد نہیں کی ، اُن پڑھلوگوں ہے اس قتم کی شرا لکھ پر دستخط کئے جاتے ہیں جو شرعاً باطل ہوتی ہیں بیہ خاص مرزا قادیانی کی سنت ہے۔'' (مجموعہ رسائل، جلدا، ص ۲۵ امطبوعہ ادارہ ضوام احناف، لا ہور)

بہرحال ہم اولاً قرآن پاک سے بیان میلاد ثابت کرتے ہیں، اللہ عزوجل نے اپنے پاک کلام میں حضور میں اللہ عزانہ یائے کرام علیہم السلام کا میلاد ( یعنی تشریف نے اپنے پاک کلام میں حضور میں انبیائے کرام کا بیان فرمایا ہے۔ بلکہ بہی نہیں ہردور میں انبیائے کرام کا بیمعمول رہا کہ وہ اپنی امت کے سامنے حضور کا میلاد بیان کرتے۔ چند آیات پیش خدمت ہیں:

فَبَشُرُنهَا بِإِسُحْقَ وَ مِنْ وَرَّآءِ اِسْحَقَ وَ يَعُقُونِ.

تو ہم نے اسے اسحاق کی خوش خبری دی اور اسحاق کے پیچھے لیعقوب کی۔ پارہ ۱۲، هود: ۷۱)

أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى.

بِ ثَكَ اللهُ آپُومِرُ وه و يَا ہے يَجِيٰ كار (باره ٣٥، ال عمران: ٣٩) إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُ كِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ رُيَمَ.

الله تحجے بشارت دیتا ہے اپ پاس سے ایک کلمہ کی جس کا نام ہے تیج،

الله عزوجل ارشادفرما تاب:

قُلُ بِفَضَٰلِ اللّهِ وَ بِرَحُمَتِهٖ فَبِلَالِکَ فَلْيَفُرَحُوا هُوَ خَيْرُ مُمَّا يَجُمَعُوُنَ.(پاره 11،يونس:58)

تم فرماواللہ بی کے فضل اور اس کی رحمت اور اس پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے

وَ أَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثُ. (باره ۳۰ الضحىٰ: ١١) اورائي رب كالممت كاخوب جرجا كرو-

#### منکرمیلاد سے سوال:

کیا وہابی دیوبندی حضور علی کے اللہ عزوجل کی نعمت ، فضل اور رحمت تسلیم نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو پھر تھم قرآنی کے انتثال حضور علی کے اگر کرتے ہیں تو پھر تھم قرآنی کے انتثال حضور علی کے آمد کا چرچا کیوں نہیں کرتے؟

#### حضور ﷺ نے خود صحابه کرام کے مجمع

#### میں اپنا میلاد بیان فرمایا:

إِنْسَى عِنْدَ اللّهِ مَكْتُوب ' خَاتِمُ النّبِيّينَ وَإِنَّ ادْمَ لَمُنْجَدِل وَ فِي طِيْنَتِهِ وَسَانُحِبِرُكُمْ بِأُولِ اَمْرِى دَعُوةُ لِمُنْجَدِل وَيَ طِينَتِهِ وَسَانُحِبِرُكُمْ بِأُولِ اَمْرِى دَعُوةُ لِمُنْ اَلْتِي رَأْت حِينَ الْمَنَى اَلْتِي رَأْت حِينَ وَضَعَتْنِى وَ قَدْ خَرَجَ لَهَا نُور ' اَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشّامَ . وَضَعَتْنِى وَ قَدْ خَرَجَ لَهَا نُور ' اَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشّامَ . وضَعَتْنِى وَ قَدْ خَرَجَ لَهَا نُور ' اَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشّامَ . بِحَرَب مِن اللّه عَرْوج ل كَ بال اللّه وقت بي خاتم النبين لكما الله الله وقت بي خاتم النبين لكما الله قاد بي تَعَاور مِن تَعِين كَلَمَا الله وَقَدْ مَنْ اللّهُ وَقَلْ كَمْ رَمِن عَقَاور مِن تَعِين كَلَمُ اللّهُ وَقَدْ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَدْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَقَدْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

چکادیے والا آفاب (پاره۲۲ مالاتزاب:۳۵ مردی) و مَا اَرُسَلُنگ إِلَّا رَحْمَةً لَلْعُلَمِیْنَ. اور ہم نے تہیں نہ بھیجا گررحت سارے جہان کے لیے۔ (پارہ کا ،

وَ مَا اَرُسَلُنكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَلِيْرًا

اورجم نے تہیں نہ بھیجا گرخوش اور ڈرسنا تا۔ (پارہ ۱۹ الفرقان: ۵۲) لَقَدُ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُومِنِيُنَ رَءُ وُق رُحِيْمٌ.

بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑتا گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہریان۔(پارہ ۱۱، یونس:۱۷۳)

قرآن پاک میں اللہ عزوجل نے حضور علی ہے میلاد شریف کی قتم ارشاد فرمائی ہے چنانچے ارشاد ہوتا ہے:

وَ وَالِد" وَ مَاوَلُهُ (پاره ٣٠ البلد: ٣)

يعن من إوالدى اورتم بمولودى \_

 امام بخاری کے استادامام احمد بن طنبل لکھتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک دفعہ رسول اللہ قان کے کا اپنے اصحاب کے ایک حلقہ سے گزر ہوا آپ تابعہ کے فرمایا:

مَا ٱجُلَسَكُمُ ؟

تم يهال كول بينه مو؟

انہوں نے کہا:

جَلَسُنَا نَدُعُوا اللَّهَ وَ نَحُمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِيْنِهِ وَ مَنْ عَلَيْنَا بِكَ.

ہم اللہ عزوجل کا ذکر کرنے اور اس نے ہمیں جو اسلام کی حدایت عطا فرمائی اس پراس کی حمدوثنا بیان کرنے اور اس نے آپ علی کے کو ہم پر جواحسان کیا، اس کا ذکر کرنے کے لئے بی جلسم منعقد کیا ہے۔

آپين نے نرمايا:

اللهِ مَا اَجُلَسَكُمُ إِلَّا ذَٰلِكَ؟

بخداتم صرف ای وجهے بیٹے ہو؟

محابه في عرض كيا:

آللهِ مَا أَجُلَسَنَا إِلَّا ذَٰلِكُ.

بخدام ای وجرے بیٹے ہیں۔

آپنگ نے ارشادفر مایا:

اَمَا إِنَّى لَمُ اَسْتَحُلِفُكُمْ ثُهُمَةً لَّكُمُ وَ إِنَّمَا اَتَائِي جِبُويُلُ عَلَيْسِهِ السَّلامُ فَسَانَحِبَرُئِى اَنَّ اللَّهَ عَزُوجَلَ يُبَاهِى بِكُمُ الْمَلامِكَة. ہوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں بھیلی علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا خواب ہوں جو کہ انہوں نے میری وقت ولا دت ویکھا بے شک اُن سے ایک نور خارج ہوا جس سے اُن کے لئے شام کے محلات روشن ہو گئے

(منداحمه عدیث:۱۹۵۲۵ مندرک للحاکم: ۱۳۰۰م مجم الکبیرللطمرانی: ۱۵۰۳۲ مند شعب الایمان: ۲۳ ۱۳۵۰ من حبان: ۱۹۵۰ )

فَقَامَ النّبِى مُلَّا عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنُ آنَا فَقَالُوا آنْتَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ السّلامُ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بِنُ عَبُدِ اللّهِ بِنُ عَبُدِ اللّهِ عَلَيْكَ السّلامُ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بِنُ عَبُدِهِمُ ثُمَّ عَبَدِهِمُ ثَمَّ عَبَدِهِمُ ثَمَّ عَبُدِهِمُ ثَمَّ عَبُدِهِمُ ثَمَّ عَبَدِهِمُ ثَمَّ عَبَدِهِمُ ثَمَّ عَبَدِهِمُ ثَمَّ عَبَدَهُمُ بُنُونًا فَجَعَلَيْمُ فِي فَي خَيْرِهِمُ بُنُونًا فَجَعَلَيْمُ فِي فَي خَيْرِهِمُ بَيْدًا وَخَيْرِهِمُ نَفُسًا.

ایک دن رسول الله الله علی منبر پرجلوه افروز ہوئے ، آپ علی نے سے اب کرام سے پوچھا: میں کون ہوں؟

صحابة كرام في عرض كيا كه آب الله تعالى كرسول بي \_

آپ آلی نے میں اللہ بن عمر بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔اللہ تعالی نے مخلوق بنائی تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، بنائی تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، پھراسکے دوگروہ بنائے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھران قبائل کو گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین گھرانے اور خاندان میں رکھا۔ (ترندی:۳۵۳۱،۳۵۵،منداحمہ:۱۲۹۲)

صحابه كرام اور محفل ميلاد مصطفى

صاف صاف موٹے موٹے مسائل ایسے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عندنے ان مِنْ عَلَمْ يَ كُورُ لِي مُحرى مِنْ مِلْ اللهُ مُعرى مِنْ مِلْمُوعِهُ مَكْتِبْهُ مُحْرِيدٍ جِيجِهُ وطني)

وہابیوں کے مینے الاسلام ثناء اللہ امرتسری طلاق الاشرکے بارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کورد کرتے ہوئے لکھتا ہے ؟ ''ہم اسے کیوں مانیں ہم'' فاروقی'' تو نہیں، ہم محرى بين ہم نے ان كاكلمدتونيس پر حار" (فاوي ثائيہ جلدا، صفحہ ۲۵۲مطبوعہ ادارہ ترجمان السنة ، لا بور)

#### وهابیوں کے نزدیک فعل صحابه حجت نهیں

وہابوں کے شخ الکل مولوی نذریحسین دہلوی نے لکھا ہے: "فہم صحابہ جبت شری نہیں ہے۔" (فاوی نذرید، جلدا، ص١٢٢ مطبوعہ اہل حدیث اکیڈی ، شمیری بازارلا ہور)

مزید لکستا ہے: "اس سے جحت نہیں لی جاسکتی کیونکہ صحابی کا قول ہے' (فاوی نذرید، جلدا، ص ۳۴۰)

مولوی رئیس عدوی غیرمقلد وہانی لکھتا ہے: "ایک سے زیادہ واضح مثالیں ایس موجود ہیں جن میں حضرت عمر یا کسی بھی خلیفہ داشد نے نصوص کتاب وسنت کے خلاف اسيخ اختيار كرده موقف كوبطور قانون جارى كرديا تعال " ( تنوير الآفاق ، ص ١٠ إمطبوعه صهيب اكثرى مكوتل صلع شيخو يوره)

#### وهابی عقیدہ: نبی کی رائے بھی حجت نہیں

وحالی مولوی محرجونا کرحی اپنی کتاب طریق محری مین لکستا ہے: " جس دین میں نی كى دائے جت نہوءال دين والے آج ايك امتى كى دائے كودليل بجھنے كے " (طريق میں نے کی بد گمانی کی وجہ سے تم سے سم نہیں لی لیکن ابھی میرے پاس جرائیل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کررہاہے۔

(مند كبير للطمر اني، جلد ٨، ص ٢٧٨، رقم: ١٧٠٥٤، كتاب التوحيد لا بن منده، رقم: ١٨٠، مند امام احمد بن طبل جلديم، ص ٩٢، رقم: ١٢٩٢٠، نسائي، جلديم، ص ١٣٠،

قارتين كرام! ميلا داللي تليك برمحابه كرام كي خوشيال ملاحظه كيس خود حضورا كرم نور مجسم الله برسال بيس بلكه بربير كدن روزه ركه كراي ميلاد كي خوشي منائي صحابه كرام نے پیر کے دن روز ہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو آپ آیا ہے۔ نے فرمایا،''ای دن میں بیدا ہوا اور اى روز مجھ پرقرآن نازل كيا حميا-" ( تيج مسلم، رقم: ١٩٧٧، ابوداؤد، رقم: ٢٠٧١، مندا حدين على رقم الحديث: ١٢٩٥٢،٢٢٩٥٤ (٢٢٩٠٨،٢٢٩١٢)

بياتو چندا كي حواله جات قرآن وحديث سے پيش كرديئ ورن محفل ميلا د كے جواز پر يمي دليل كافي ہے كەشرىعت اسلاميە بيس اس سے تعظیمیں كيا كيااور بدعام قاعدہ ہے كہ جو چیز منع نه مووه جائز موتی ہے۔ای قاعدے کووہائی مولوی ثناء اللہ نے مسجدوں میں محراب کے جواز پر بطور دلیل پیش کیا ہے۔ (فاوی ثنائیہ، جلدا، ص ۲۷، مطبوعہ ادارہ ترجمان

ہم نے قرآن وحدیث و تعامل صحابہ سے میلا د کے دلائل پیش کئے اب ذراخبر مكرين ميلاد كے كھركى بھى كينى ضرورى ہے۔قارئين كرام غور فرمائيں كربيلوگ ہم سے محابہ کے مل سے دلیل کا تقاضا کرتے ہیں اورخود لکھتے ہیں کہ محابہ کا قول ججت (ولیل) ميں \_چندوالے بي فدمت بين ؛

. A

عيدميلا دالني پراعتراضات كے جوابات

محري منحه ۵ مطبوعه مكتبه محمرييه چيچه وطني)

#### سوچنے کی بات:

جب وہابیہ کے نزویک نبی وصحابہ کی بات دلیل نہیں تو پھر محفل میلا د کے جائز ہونے کے لئے صحابہ کرام کے فعل سے دلیل کا تقاضا کیما!!!

#### منکرمیلاد سے سوال:

### اعتراض نمبر 4:

اسلام میں صرف دوعیدیں ہیں بیدن 'عید' کیے ہے؟ اور اگر عید ہے تو اس میں کتنے رکعت نماز اواکر نی جا ہے اس کی تعبیرات کتنی ہیں؟

بیکهنا کداسلام میں صرف دوعیدیں ہیں سراسر جہالت ہے، حالا نکدا حادیث کریمہ سے تابت ہے کہ جعد، ایام تشریق، یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے۔ احادیث ملاحظہ فرما کیں:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیفرما۔تے

ہوئے سنا؛

يَوْمُ الْجُمُعَةُ عِيدٌ.

یعنی جعد کاون عید ہے (متدرک للحائم ،جلدا، ص۱۰۳) جعد الی عید ہے کہ عید الفطراور عید الاضلی سے بھی افضل ہے۔ چنانچہ صدیث میں

> إِنَّ يَوُمَ الْجُمْعَةِ سَيِّدُ الْإِيَّامِ وَاَعْظَمُهَا عِنْدَاللَّهِ وَ هُوَ اَعْظَمُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْاَصْحٰى وَ يَوْمِ الْفِطُر.

لیعنی جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے ہاں تمام ہے عظیم ۔ ہے اور بیداللہ کے ہاں تمام ہے عظیم ۔ ہے اور بیداللہ کے ہاں بیم الاضحی اور بیم الفطر دونوں سے افضل ہے۔ (مفکہ قالم المصابح، باب الجمعہ سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۱۸۳۳، مسند ابن الی شبہ ، وقم الحدیث: ۱۸۳۳، مسند ابن الی شبہ ، وقم الحدیث: ۱۸۳۳، ۱۸۳۳)

صرت على بن عامرت الله عند مروى بكرسول التعلقة فرمايا: يَوْمُ عَرَفَةَ وَ يَوُمُ النَّحْرِوَ آيَسامُ التَّشُرِيْقِ عِيدٍ نَا اَهُد. الإسكام وَهِى آيَّامُ آكُلِ وَ شُرُبِ.

یعنی عرفہ کادن ، قربانی کا دن اور تشریق کے دن ہمارے عید کے دن ایس اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ (المستدرک للحائم ، جلیدا ، صفحہ ۱۰۰ )
اس کے علاوہ قرآن پاک میں حضرت عیلی علیہ السلام کی دعامنقول ہے:

رَبُّنَاۤ ٱنُوِلُ عَلَیْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَکُونُ لَنَا عِیدًا لَاوَلِنَا وَ ایْدَ مِّنْ کَو اَرُزُقُنَا وَ اَنْتَ حَیْرُ الرُّا وَقِیْنَ.

وَ اجْرِنَا وَ ایْدَ مِّنْکَ وَارُزُقْنَا وَ اَنْتَ حَیْرُ الرُّا وَقِیْنَ.

یعنی اے ہمارے رب ہم پرآسان سے نعتوں کا دسترخوان نازل فرما لیمنی اے ہمارے رب ہم پرآسان سے نعتوں کا دسترخوان نازل فرما

میلاد کے سرکردہ حضرات کی کتب سے حضور اللہ کی ولادت شریفہ کی تاریخ الاول ٹابت ہے۔ حوالہ جات پیش خدمت ہیں ؟

سند سيح كرماتها بن كثير نے البدايه والنهايه ، جلدا ، ص ٢٧ ميں لكسى ہے ، امام ذهبى نے تلخيص المستدرک جلدا ، ص ٢٠٠٣ ، السيرة الدويه يه لا بن هشام جلدا ، ص ١٦٤ ، شعب الا يمان جلدا ، ص ١٨٥ ، تاريخ الاممه والملوک جلدا ، ١٢٥ ، ولائل الدوة جلدا ، ص ٢٨ ، تاريخ الاممه والملوک جلدا ، ١٢٥ ، ولائل الدوة جلدا ، ص ١٣٨ عيون الاثر ، جلدا ، ص ١٣٥ ، تاريخ ابن خلدون جلدا ، ص ٢٨ ، مواهب اللد نيه جلدا ، ص ١٣٨ وغيره بي شاركت تاريخ وسيرت ميں خدور ہے ۔

مكرين ميلاد ميں سے مولوى اشرفعلى تفانوى ديوبندى نے ارشاد العباد فى عيد الميلاد، صفحه ۵، ابوالحن على الحسينى ندوى ديوبندى نے السيرة النبويه، ص ٩٩، مفتی شفیع كراچوى ديوبندى والد مفتی تقی عثانی ديوبندى نے سيرت خاتم الانبياء، ص ١٩، سليمان ندوى نے رحمت عالم، ص ٨، اسلم قاسى ديوبندى ولد قارى طيب مهتم دار العلوم ديوبندنے سيرت مرود پاك صفح ٢٢، ولى رازى ديوبندى نے هادى عالم صفح ٣٣٣، مولوى مودودى نے سيرت سرود عالم ،صفح ٣٣، نواب صديق حسن خان بحو پالى وهانى نے الشمامة العنم بية، ص كااور مولوى عبد الستار و بانى نے اكرام محمى، ص ١٥، بيرتاريخ ولادت ١٢ ربي الاول بى كلى مولوى عبد الستار و بانى نے اكرام محمى، ص ١٥، بيرتاريخ ولادت ١٢ ربي الاول بى كلى مولوى عبد الستار و بانى نے اكرام محمى، ص ١٤٠، بيرتاريخ ولادت ١٢ ربي الاول بى كلى مولوى عبد الستار و بانى نے اكرام محمى، ص ١٤٠، بيرتاريخ ولادت ١٢ ربي الاول بى كلى مولوى عبد الستار و بانى نے اكرام محمى، ص ١٤٠، بيرتاريخ ولادت ١٢ ربي الاول بى كلى مولوى عبد الستار و بانى نے اكرام محمى، ص ١٤٠، بيرتاريخ ولادت ١٢ ربي الاول بى كلى مولوى عبد الستار و بانى نے اكرام محمى، ص ١٤٠، بيرتاريخ ولادت ١٢ ربي الاول بى كلى مولوى عبد الستار و بانى نے اكرام محمى، ص ١٤٠، بيرتاريخ ولادت ١٢ ربي الاول بى كلى مولوى عبد الستار و بانى نے اكرام محمى مولوى عبد الستار و بانى نے اكرام محمى مولوى عبد الستار و بانى نے اكرام محمى مولوى عبد الستار و بانى نے اكرام محمدى مولوى مولوى عبد الستار و بانى نے اكرام مولوى عبد الستار و بانى مولوى عبد الستار و بانى نے اكرام محمدى مولوى مولوى مولوى مولوى عبد الستار و بانى بير الستار و بانى بير الستار و بانى بيرون و بانى مولوى مولوى عبد الستار و بانى بيرون و بانى مولوى مولوى مولوى عبد الستار و بانى بيرون و بانى ب

#### منکر میلاد سے سوال:

اگرآپ کی بات مان بھی لیس کہ میلاد شریف کی تاریخ 9 رکھے الاول ہے تو کیا آپ حضرات 9 رکھے الاول کوعید میلادمنایا کریں گے۔

اعتراض نمبر 6:

تاكدوہ جمارے لئے عيد قرار پائے اور وہ تيرى طرف سے نشانی ہے اور تو بہتر رزق عطافر مانے والا ہے۔ (پارہ کے، مائدہ:۱۱۳)

#### غور طلب بات:

حفرت عیسی علیہ السلام تو دسترخوان نازل ہونے کے دن کو دعید' قرار دیں تو جس دن فخر موجودات، باعث تخلیق کا کنات الله الله و نیا میں جلوہ گر ہوں وہ دن کیونکر نہ عید قرار پائے ؟ رہاسوال نماز مع اضا فی تحبیرات کا ، تو یہ اللہ عزوجل کا اس امت پرفضل درفضل ہے کہ اس نے اپنے بیارے حبیب اللی کے صدقے میں اس دن کوئی اضا فی عبادت فرض نہ کی جہاں تک مشرین کے اعتراض کی بات ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ قاعدہ قرآن وسنت میں کہاں منقول ہوا کہ جودن عید کا ہوگا اس میں لاز مااضا فی عبادت بھی امت پرواجب میں کہاں منقول ہوا کہ جودن عید کا ہوگا اس میں لاز مااضا فی عبادت بھی امت پرواجب ہوگی حالا تکہ ایام تشریق ، یوم عرفہ ، جمعہ بھی عید کے دن قرار پائے تو اس دن کون کی اضا فی عبادت لازم ہوئی ؟

#### منکرمیلاد سے سوال:

ندکورہ بالا احادیث کی رُوسے تو اہل اسلام کی پچاس (۵۰) سے زائد عیدیں ثابت ہوتی ہیں آپ نے دو (۲) عیدوں کی قید کہاں سے لگائی ؟

### اعتراض نمبر 5:

 وصال ہوا۔ (ابوداؤد: ۱۰۲۷، نسائی: ۱۳۷۵، ابن ماجہ: ۱۳۸۳، منداحمہ: ۱۲۲۲۲) اور جعہ کواللہ نے مسلمانوں کے لئے عمیر بنایا ہے۔ (ابن ماجہ: ۱۹۸۰، موطاامام مالک: ۱۳۱) د یو بندی مولوی اشرفعلی تفانوی نے لکھاہے:

"دوفات بھی امت کے لئے مظہر رحمت الہيد ہوئی اور جب آپ سبب رحمت ہيں تو خود کس درجہ مور درجت ہوں گے تو يدوفات خود آپ کے لئے ہی ہم ہم ہوئی" (نشر الطیب ، ص ١٩٦ مطبوعہ مکتبہ لدھیا نوی ، کراچی) و یو بندی عالم شخ عبد الرحمان اشر فی مہتم جامعہ اشر فیہ کا فتوی بھی ملاحظہ فرما کیں:

"دخشوں اللہ فی عبد الرحمان اشر فی مہتم جامعہ اشر فیہ کا فتوی بھی ملاحظہ فرما کیں:

"دخشوں اللہ فی حیات زیادہ قوی ہے اس لیے تمی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، انتقال فرمانے کی حیات نے دیادہ قوی ہے اس لیے تمی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ (روز نامہ جنگ، کا فروری یہ بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ (روز نامہ جنگ، کا فروری

#### سوگ کے باریے دیوبندیوں وھابیوں کے

#### مسلمه امام اسمعیل دهلوی کا فول:

و بابی حضرات ذراای ام کا قول بھی ملاحظ فرمائیں چنانچ اسمعیل دہلوی نے لکھا ہے، ''عورت کواپنے خاوند کے مرجانے پر چار ماہ دس دن تک سوگ کرنا فرض ہے اگر نہ کر نے گاہ گار ہوگی اس کے سواتمام سوگ حرام ہیں خواہ وہ کسی پیغیر پر ہو یا صدیق پر یا شہید پر موت یا قتل یا شہادت کے دنوں میں ہویا اور دنوں میں اس تھم میں کسی کی تخصیص نہیں'' (صراط متنقیم ہیں۔ ۱۲، مطبوعه اسلامی اکا دمی، اردو بازار، لا ہور)

یہ مانا کہ ولادت ۱۲ رہے الاول کو ہوئی تو وصال بھی تو ۱۲ رہے الاول کو ہوا ، اس دن صحابہ وکرام روز ہے تھے لہذا اس دن خوشی منانا کیسے درست ہوسکتا ہے؟ ہم اس ضمن میں منکرین میلاد ہی کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں:

مولوی اشرفعلی تھانوی نے نشر الطیب کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ وصال پیر کو ہوا اس روز بارہ (۱۲) کسی طرح نہیں آئی۔ (نشر الطیب، ص ۳۳۹) حافظ سعید کی جماعة الدعوۃ (اہل حدیث شظیم) نے وصال نبوی کی تاریخ کیم رہیج الاول اا ہجری لکھی ہے۔ (مجلّہ الدعوۃ مارچ کہ ۲۰۰۵، ص۱۲) مفتی تقی عثانی اور مفتی رفیع عثانی کے والد مفتی شفیح ویا بندی نے لکھا ہے کہ وفات کسی طرح بھی ۱۲ رہیج الاول کونہیں بنتی۔ (سیرت الانبیاء، جلدا، ص ۱۱۹) قدیم مورخ موسی بن عقبہ جو ثقة ترین مورخ شے اس نے بھی کیم رہیج الاول کسی الدی ہے۔ علامہ سیلی نے بھی اس کو تھے قرار دیا ، علامہ شیلی نعمانی اور سیدسلمان عدوی نے سیرت، النبی الله میں تفصیلی بحث کر کے کیم رہیج الاول کو بی یوم وفات قرار دیا ہے۔ سیرت، النبی جلام ہی بحث کر کے کیم رہیج الاول کو بی یوم وفات قرار دیا ہے۔ اسیرت، النبی جلام ہی ایمان عرف کے کیم رہیج الاول کو بی یوم وفات قرار دیا ہے۔ الربر رہ النبی جلام ہی ما بھوں انہین مترجم جلدہ میں ۱۵۹، مکتبۃ العلم، لا ہور)

اگرفض كرليس كروسال ١١ رئيج الاول كوى مان لياجائة يادر كيس سوگ صرف تين (٣) ون به سوائد يوه كے لئے (بخارى، رقم ١٢٨١، مسلم: ٢٧٣٠، ابوداؤد ٢٠ ١٩٥، ترفرى: ١١١١، نسائى: ٣٣٣٣، ابن ماجه: ٢٠٧٢) يه بحى يادر كيس كرآب سيستان الداؤد ٢٠٤٠ كي احدز ثده بين جيسا كرميح العاديث مباركه بين به اور آب التي شان كرائق و التي كان به جيسا كرائمة على احدث مباركه بين به اور آب التي كان دنيا كى مى به جيسا كرائمة على المفتد (صفحه اداره اسلاميات، اناركلى لا بور) بين بحى به د

اگری الول کوئی ہوم ولادت اور ہوم وصال تعلیم بھی کرلیا جائے تو پیدائش کی خوش منا کی جائے گا ہوں ہوں ولادت اور ہوم وصال تعلیم بھی کرلیا جائے تو پیدائش کی خوش منا کی اوروفات کا غم نہیں کیونکہ حضورا کرم اللے کے ارشاد کے مطابق جعد کو اس کا سیدنا آرم علیہ الصلو ہ والسلام کی مخلیق ہوئی اور اپنی عمر مبارک گزار کر جعد کوئی ان کا

امُتَلاءَ نُورًا وَ رَايَتُ النُّجُومَ تَدُنُوا حَتَّى ظَنَنْتُ اَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَىٌ:

آپ اللہ کے ولادت کے موقع پر میں نے دیکھا کہ آپ اللہ کا کھر نور سے معمور ہوگیا اور میں نے ستاروں کو دیکھا کہ زمین سے استے نزدیک آ سے معمور ہوگیا اور میں نے ستاروں کو دیکھا کہ زمین سے استے نزدیک آ گئے ہیں کہ جھے گمان ہونے لگا کہ جھ پر گرجا کیں گے۔

(ولائل النوة لا بی تعیم، ج ایس میں، ولائل النوة للبیمتی، ج ایس ااا، النسائس الکبری، ج ایس ۲۵، مجمع الزوائد، ج ۸،ص ۲۲۰، نشر الطیب: ۴۳) تا ہم جراعاں کرنے کے لئے چوری کی بجل استعال کرتا حرام ہے۔

#### منکرمیلاد سے سوال:

کیا چراغال کرنا مطلقاً لینی بالکل حرام ہے یا صرف میلاد مصطفیٰ علی کے لئے جراغال کرنا حرام ہے اور اپنے خاندان کی تقریبات لینی شادی وغیرہ کے موقع پر کرنا جائز ہے؟ اگراس موقع پر جائز ہے اور یہال نا جائز تو کوئی ایک حدیث خواہ ضعیف ہی ہو پیش فرمادیں۔

اعتراض نمبر ٨: جيندالگانا كهال سے ثابت ہے؟

ولادت مصطفیٰ علیہ پر جھنڈالگانا سنت جریل امین ہے (الحصائص الکبری للسبدی ، علی ، علی است جریل امین ہے (الحصائص الکبری للسبدی ، علی ، علدا ، ص ۸۲) بلدا ، ص ۸۲)

شاہ فیمل کی لا ہورآ مدیر وہائی فت روزہ تنظیم الل حدیث نے شرکر کو جھنڈیوں سے سے اللہ کی اپیل کی۔ (فت روزہ تنظیم الل حدیث سوزی الحجہ ۱۳۸۵ھ)

#### منكرين ميلادسے سوال:

دیوبندی وہابی حضرات کوکل قیامت کے دن اللہ سے بیرسوال ضرور کرنا چاہیے کہ جعہ کوئی تخلیق آ دم اور وصال کے باوجود عید کیوں بنایا گیا۔اور خوشی کا دن بنا کرسوگ اور افسوس سے منع کیوں کردیا گیا؟اگر مان لیا جائے کہ 11 رہیج الاول کو وصال ہے تو آپ حضرات کوئی غم کی مجلس کا بی انظام کرلیا کریں۔

اعتراض نمبرك: الدن چراغال كرنا درست نبيل\_

امر خريس خرج كرنا بركز اسراف نبيس عربي كامقوله ب:

لَا إِمْسُوَافَ فِي الْنَحْيُوِ لَا خَيْرَ فِي الْإِمْسُوَافِ

یعنی نیکی کے کام میں خرچ کرنا اسراف نہیں اور اسراف میں کوئی خیر بس۔

غلامان مصطفیٰ اپنی حسب تو فیق جراغاں کرتے ہیں ورنہ حضور علیہ کے شان تو الی ارفع واعلی ہے کہ ان کی ولاوت کے موقع پر خود رب قدیر نے چراغاں فرمایا اور ایسا جراغاں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس روشنی میں شام کے محلات و کھے لئے۔حوالہ جات پیش خدمت ہیں ;

مند احمد، حدیث: ۱۹۵۲۵، مند درک للحا کم: ۱۳۴۰، مجم الکبیر للطمر اتی : ۱۵۰۳۲، دلاکل الدو قالبیمتی: جلدا، ص۲۰ شعب الایمان: ۱۳۷۳، سیح ابن حیان: ۱۱۵۰

حضرت عثمان بن الى العاص رضى الله عنه كى والده ما جده حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين:

لَمَّا حَضَرَتُ وِلَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ رَايُتُ الْبَيْتَ حِيْنَ وَقَعَ قَدِ

#### منکرمیلاد سے سوال:

کیا صرف میلاد کا جھنڈالگانا ناجائز ہے اور اپنے ملک اور تنظیم کا جھنڈالگانا جائز ہے؟ سپاہ صحابہ اور جماعۃ الدعوۃ ، جماعت اسلامی ، اسلامی جمیعت طلبہ کا جھنڈا کہاں سے ٹابت ہے؟

### اعتراض نمبر ٩: جلوس ميلا دياصل ٢٠

یہ جی آپ حضرات کا فریب ہے، ہجرت مدینہ کے موقع پر جب حضور علی موضع محمیم کہنچ تو بریدہ اسلم اپ ستر (۷۰) ساتھیوں کے ساتھ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور عرض کیا کہ حضور! مدینہ شریف میں آپ کا وا ظہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے اور اپ عمامہ کو نیزے پر ڈال کر جھنڈ ابنایا اور حضور علی کے آگے آگے روانہ ہوئے۔ (وفاء الوفا، جلدا ، ص ۲۲۳)

دیوبندی حضرات نے بھر میں سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے یوم ولادت پر جلوس نکالا۔ (رونامہ جنگ، لاہورمور حدالا نومبر ۱۹۹۹،ص:۲، کالم:۵)

د یوبندی امیر شریعت سیدعطاء الله بخاری نے عیدمیلا دالنی تقایقے پرجلوس نکالا۔ (روز نامه آزاد ، لا ہور۲۷ ستبر ۱۹۵۷)

ہفت روزہ رسالہلولاک' کے ایڈیٹر مولوی تاج محمود ۹ جنوری ۱۹۸۲ کے شارہ میں لکھتے ہیں:

"در بوہ میں بھی عیدمیلا دالنی تلفی کے سلسلہ میں جلوس نکالا گیا جس کی قیادت مولوی اللہ وسایاد بو بندی مولوی احد جاریاری امام مسجد محد بیداور قاری اللہ وسایاد بو بندی مولوی احد جاریاری امام مسجد محد بیداور قاری شہیرا حد نے کی۔

جماعت اسلامی کے بانی مودودی نے غلاف کعبہ کا جلوس نکالا۔ (ترجمان القرآن، بریل ۱۹۲۳)

شاہ فیمل کی لاہور آمد پرجلوں میلا دے متکرین نے شاہ فیمل کے اعز از کے لیے بھر پورجلوں کی ترغیب دلائی اور تمام سرکاری اور پرائیویٹ ادارے بندر کھنے کی اپیل کی۔ حوالہ جات پیش خدمت ہیں:

بفت روزه تنظیم اہل حدیث ۳۰ ذی الحجہ ۱۳۸۵ه، الاعتصام، لاہور ۲۳ ذی الحجہ ۱۳۸۵ه، ترجمان الاسلام، ۳۰ ذی الحجہ ۱۳۸۵ه، نوائے وفت، ۲۷ ذی الحجہ ۱۳۸۵ه، مشرق، لاہور ۳۰ ذی الحجہ ۱۳۸۵ه

ہندو پنڈت جواہر لال نہرو۲۵ ستمبر ۱۹۵۱ء کوسعودی عرب کے دورہ پر گیا تو شاہ سعود، سعودی وزراء، فوجی افسران اورعوام نے بھر پوراستقبال کیا اور''مرحبانہرورسول السلام''اور''ہے ہند'' کے نعروں سے استقبال کیا اورجلوس کی شکل میں نہروکوشاہ سعود کے محل میں لیے جایا گیا۔ (روز نامہ جنگ، کراچی ۲۸/ ۲۷ دسمبر ۱۹۵۷)

ہندوصدرڈ اکٹر راجندر پرشاد ۱۳ جولائی ۱۹۵۷ء کودارالعلوم دیوبند کے دورہ پر گئے تو دیوبندی مولوی حسین احمد مدنی اور قاری طیب مہتم دارالعلوم نے استقبال کیا، ہار پہنائے، جلوس کی شکل میں دارالعلوم لے کر گئے اور تمام راستے کو خوشنما دروازوں اور رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجار کھا تھا اور دارالعلوم پہنچنے پر''اللہ اکبردارالعلوم زندہ ہاؤ' کے نعروں سے استقبال کیا۔ (ملحصاً ما ہنا مہدارالعلوم دیوبند، سمبر ۱۹۵۷)

وہابیوں نے اپنے شخ القرآن مولوی غلام علی خان کی آزاد کشمیرآ مد پرجلوس نکالا، گوله ا بازی کی، گیٹ، بازاروں اور مقام تقریر کوسجایا۔ (ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی، اگست ۱۹۲۳ء)

مكرين ميلاد كے جلوس فكالنے كے واقعات بہت زيادہ ہيں، اب ہم صرف چند

حواله جات پیش کردے ہیں:

روزنامه تغير، راوليندى ٢ جون ١٩٥٤ء، تنظيم ابل حديث٢١ ايريل ١٩٧٨ء، الا فاضات اشرفعلى تفانوى، حصه ٢ص: ٢٦١ بغت روزه خدام الدين لا مور٢٢ متبر ١٩٦١ء، زمیندار، ۲۷منی ۱۹۵۱

#### متكرميلاد سے سوال:

كيا صرف في اكرم اللي كى ولادت كموقع برجلوس تكالنا ناجائز ب؟ اور ٥ فروری کو یوم پیجنی و تشمیر پر تشمیر ریلی ، کیم محرم الحرام کود مدح صحابه ریلی ، مهنگائی اورلوژ شیدنگ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالنا جائز ہے؟ جماعت اسلامی آئے روز احتجاجی ريايان اوردهرنون كى كال دين بيد كهان عابت بين؟

### اعتراض مبر 10:

عيدميلا والني فلي كابتداء ايك فضول خرج ،عياش طبع بادشاه ملك مظفر ابوسعيد (شاہ اریل) کی ایجاد ہے؟

اول توعرض ہے کہمیلادی ابتداءرب تعالی نے خود فرمائی اور پھر ہردور کے انبیائے كرام عليم السلام اس كادرس دية رب،خود حضوية التلفية في اپناميلا دبيان فرمايا جيها كه ولائل كے ساتھ او پروضاحت كى جا چكى ، ہاں يہ كما جاسكا ہے كہ شاہ اربل حكومتى سطح پرميلاو منانے کا اہتمام کرتا بلین اس کا بیمطلب ہر گزنبیں کہسب سے اول شاہ اربل نے حکومتی سطح يرحيدميلاد منانے كورواج ديا بلكه امام عزالدين ابن افير شيانى نے لكما ہے كهن ٣٨٣ ه يس جلال الدوله سلطان ملك شاه سلحوتي جنكي مهمات سے قارع موكر دوسري مرتبه بغداد آیا تو اس نے خوب وصوم دھام سے میلاد منایا۔(الکامل فی الاریخ،جلد۸،

عيدميلادالتي پراعترامنات كےجوابات

ص ۱۳۹۹)اس کوامام ذہبی نے بھی تحریر کیا ہے۔ (تاریخ اسلام، حواد ثات: ص ۱۸۸) مولوی حسن منی عدوی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ (سیارہ ڈا بجسٹ، رسول تمبر: جلدی،

شاہ اربل کے کردار کے متعلق ہمیں تہارے مولو یوں کی بجائے اپنے جلیل القدر عظیم الرفعت ائمه ومحدثین حضرات کی رائے عزیز ہے۔ حافظ ابن کثیر، امام جلال الدین سيوطى، ين خاكان، امام دجى، امام قزويى، ين مبارك هيانى، امام ابوشامه، ين محد قادی اور سبط این جوزی نے شاہ اربل کونہایت کی ، عادل ، کفایت شعار ، بہادر ، جرات مند، واناحا كم تحريركيا ب\_ حواله جات ملاحظه ون:

(الحاوى للفتاوى، جلدا، ص١٩٩١٩، صن المقصد للسيوطي، وفيات الاعيان، جلد ١٣٠٩ ص٥١٩ العمر في خرمن غمر ، جلد ٢٠ ص ٢٢٣ ، سير الاعلام النبلاء ، جلد ١٦٥ ص ٢٥٥ ، آثارالبلادواخبارالعبادي ٢٩٠ شذرات الذبب، جلده من ١٣٠)

#### منکرمیلاد سے سوال:

بجه بچه جانتا ہے كه قرآن ياك پراعراب ايك نهايت بى فاسق و فاجر حاكم جاج بن يوسف نے لكوائے تھے تو كيا و ہائى ، ديو بندى حضرات اس كے لكائے محتے اعراب والے قرآن پڑھنے کو بھی جائز سجھتے ہیں یانہیں؟ مزیدیہ کہ حضرت عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنہ نے ٢٣ ه ميں رسول الله علي كى خوائش كے مطابق كعبة الله ميں دو دروازے شرقاغربا لکوادیے، جاج نے اس کو بھی ختم کر کے دوبارہ قریش مکہ کی بنیادوں پر تعمیر کروادی اور آج تک کعبة الله کی عمارت المی بنیادوں پر ہے، کیاو ہابیدد یوبند بیصرات کے نزدیک اس فاس فاجرى قائم كرده عمارت كاطواف كرنے سے بج بھى موتا ہے يانيس؟

# اعتراض نمبر 11:

شاہ اربل نے ایک کذاب دنیا پرست مولوی عمر بن حسن دحیہ کلبی کوایک ہزار درہم کا لا کچ دے کریہ بدعت ایجاد کروائی ؟

لعنہ اللہ علی الکاؤیین مولانا عمر بن حن دجہ کبی المعروف شخ دجہ پر بیراسر
بہتان ہے، ہم اس بابت بھی تہارے دو کئے کے بازاری مولویوں کی نہیں بلکہ اپنے جلیل
القدرائد ومحدثین کی رائے عزیز ہے۔ چنا نچہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے شخ دجہ
کبی رحمۃ اللہ علیہ کی میلا د پر کھی گئی کتاب التوری فی مولد السراج المنیر کا مطالعہ کیا اور
اس سے نہایت ہی قیمتی اور خوبصورت با تیں نوٹ کرلیں۔ (البدایہ، جلدا،
ص ۱۵۵) حافظ ابن کثیر نے آپ کو نہایت ہی صالح اور زاہد کھا ہے، شخ جمال عزون نے
آپ کو عالم اور حافظ حدیث کھا ہے (مقدمة الایات، ۱۰۱) شخ ابن نجار، شخ منصور بن
سلیم سکندانی، امام ابن سیدالناس، امام ذہبی، امام ابن ملقن نے آپ کی تصانیف کو
نہایت سراہا ہے (حافیة المختر الحق ج، جلد ۳، مام ابن ملقن نے آپ کی تصانیف کو
میزان الاعتدال، جلد ۳، میں ۱ مار البدر المنیر ، جلد ۱ میں الاعتدال ، جلد ۳، میں المار المنیر ، جلد ۱ میں ۱

# اعتراض نمبر 12:

### جومیلا دہیں مناتا اس کو گستاخ کہاجا تا ہے۔

العیاذ باللہ تعالی۔ یہ بھی آپ لوگوں کا بہتان ہے، میلاد کے متعلق اہل سنت کا نظریہ اضح ہے کہ بیدامر جائز اور باعث اجروثواب ہے۔ اہل سنت اس کے لیے کسی خاص طریقہ کولازم (فرض/ واجب) نہیں جانے ، حضور علیہ کے ولادت کی خوشی منانے کے طریقہ کولازم (فرض/ واجب) نہیں جانے ، حضور علیہ کے ولادت کی خوشی منانے کے

لیے کوئی بھی صاحب شان کام، جس سے شریعت میں کوئی حرج واقع نہ ہو-اختیار کیا حاسکتاہے۔

اصل مسئلہ "میلا دنہ کرنا" نہیں بلکہ "میلا دے روکنا" اور میلا وکو شرک و بدعت قبیحہ یا شرک ہونے پرکوئی دلیل نہیں قبیحہ و حرام کہنا ہے کہ اول تو اس کے حرام، بدعت قبیحہ یا شرک ہونے پرکوئی دلیل نہیں اور جس کام کواللہ عزوجل اور اس کے رسول تفقیقے نے حلال کیا ہے اس کوحرام کہنا اللہ عزوجل اور اس کے رسول تفقیقے پر افتر اہے۔ دوسرا اس سے امت مسلمہ میں افتر اق و اختثار پیدا ہوتا ہے اور کوئی بھی امتی اس بات کو گوار انہیں کرے گا کہ وہ اپنے نبی کریم تفقیقے کی آمد پر قرآن وسنت کے مطابق خوشیاں منا رہا ہواور کوئی اس کے اس فعل کوشرک، بدعت سید، تاجائز، گناہ اور کا فروں کا طریقہ کہے۔

نوٹ: اگرکوئی میلاد منانے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے تو اس کو اس طریقہ سے منع کیا جائے گانہ کہ سرے سے میلاد ہی کوشرک و بدعت کہ دیا جائے۔

آپ حفرات (وہابی، دیوبندی) اگر میلاد منا بھی لیں تو بھی گتاخی کے زمرے سے نہیں نکل سکتے جب تک ان صرح کلمات شنیعہ سے تو بہ نہ کرلوجو کہ تم لوگوں نے شان الوہیت ورسالت میں اپنی کتب میں رقم کررکھے ہیں۔ تا ہم تمہارے ہی سرکردہ مولوی نواب صدیق حن بھو پالی نے لکھا ہے کہ جو میلاد کی خوشی نہ کرے وہ مسلمان نواب صدیق حن بھو پالی نے لکھا ہے کہ جو میلاد کی خوشی نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ (الشمامة العنمریة ، ص ۱۱مطبوعہ فاران اکیڈمی، اردوباز ارلاہور)

#### منکرمیلاد سے سوال:

(۱) شادی بیاہ وغیرہ کی فی زمانہ تقریبات میں بھی بہت سارے امور قطعا خلاف شریعت ہوتے ہیں مگر کوئی بھی ان خلاف شریعت کاموں کی وجہ سے نکاح وشادی کی

تقریب کورام نہیں کہتا تو پھر آخر ''میلا دمصطفیٰ علیہ '' ہے بی انکار کیوں؟؟؟

(۲) اپنے امام نواب صدیق بھو پالی کے فتوی کے بارے آپ کی کیارائے ہے؟

قار کمین کرام آپ نے منکرین میلا دکے اعتراضات اوران کے مختر جوابات

ملاحظہ فرمائے اور اب آپ کو چاہیے کہ ہر جواب کے آخر میں منکرین میلا د پر قائم

کے گئے سوالات کا جواب ان سے طلب کریں۔ جو کہ ان شاء اللہ تاضیح قیامت نہ دے

کیس گے۔

# عیدمیلادالنی اللی اللی کا بیات کے جواز پر منکرین میلاد کے اکابرین کی رائے

اب ہم عیدمیلاد کے جواز پر کچھ حوالہ جات منکرین میلاد کے اکابرین سے پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں:

عاجی امداد الله مهاجر کمی رحمة الله علیه بمخل مولود شریف میں شریک موتا موں بلکه ذریعه برکات مجھ کر ہرسال منعقد کرتا موں اور قیام میں لطف ولذت یا تا موں (فیصلہ مخت مسئلہ س)

نوك: الداد المعتاق ص٨٨، شائم الدادييص ١٨، يرجى ذكر وقيام كو درست كها

رشیداحدلدهیانوی (کراچی): جب ابولہب جیسے کافر کے لیے میلاد النی اللی کافتی کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگئی جوکوئی امتی آپ کی ولادت کی خوشی کرے اور حسب وسعت آپ کی محبت میں خرچ کرے تو کو کراعلی مراجب حاصل نہ کرے گا۔ (احسن الفتاوی جاس ۳۲۷)

رشید کنگوبی نے خلیل البیٹھوی کو کتاب'' تواریخ حبیب الہ'' دے کرمحفل میلادیس وعظ کے لیے بھیجا۔ (تذکرة الرشیدج ۲ ص۲۸)

تمام اکار ویوبند کی مصدقہ کتاب "المهند علی المفند" کے صفحہ ۳۹ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی میں ہے:

'' ذکرمیلا دالنی اعلی درجه کامتحب ہے اور منکرات شرعیہ ہے پاک مجلس مولود سبب خیرو برکت ہے۔''

قاسم نانوتوی دیوبندی ہے پوچھا گیا آپ میلاد نہیں کرتے مولانا عبدالیم کرتے ہیں کہا ان کو حضو رو بھائے ہے جبت زیادہ ہے دعا کروہمیں بھی زیادہ ہوجا ہے۔

(سوائح قائی ت آص 471 سفر نامدلا ہور ولکھنو، ص 228، بجالس عیم الامت ص 124 سفر نامدلا ہور ولکھنو، ص 228، بجالس عیم الامت ص 124 ولادت وہا ہوں کے مرشداول سیدا حمد رائے پر بلوی نے کئی ہیں میلاد متایا، ذکر ولادت باسعادت کے قصائد پڑھا اور اختیام پر '' حلوہ'' تقیم کیا۔ (ملحضاً مخز ن احمدی: ۸۵) باسعادت کے قصائد پڑھا اور اختیام پر '' حلوہ'' تقیم کیا۔ (ملحضاً مخز ن احمدی: ۸۵) نیاء اللہ امرتسری وہائی: بارھویں (میلاد شریف کرتا) ایصال تواب کی شیت سے درست ہے اختلاف اٹھ جاتا ہے۔ (فاوی ثنائی ج سے سے) عبداللہ لا ہوری وہائی: میلاد شریف کرتے وقت قیام کرنا مستحن بچھتے ہیں۔ (المحدیث کا ندہب ص 35)

وحیدالزمان و مانی: فاتحدومیلاد کا انکار جائز نہیں (حدیثہ المحدی ص ۱۱۸) مزید اس نے مخفل میلاد کواچھی چیز قرار ردیا ہے (تیسیر الباری ج ۲ص ۱۷۷)

مزید لکھا: کرمس کے دن جو حضرت عیلیٰ کا یوم ولادت ہے خوشی کرنا، ہمارے نی اللے کی ولادت والے دن کی خوشی کرنے کی طرح ہے اور ہم تو حضرت موئی، حضرت عیلیٰ اور تمام نیوں کی ولادتوں کے دن خوشی

كرنے كے زيادہ فق داريس \_ (حدية المحدى ص٢٦)

مزیدلکھاہے: معترقول یہی ہے کہ مفل میلا دجائز ہے، کیونکہ بیر واب کی دیت ہے ہوتا ہے۔ (حدیة دیت سے ہی ہوتی ہے۔ (حدیة المحدی ص ۲۳)

نواب صدیق وہائی نے کہا: جے آپ کے میلاد کا حال من کراور آپ کے میلاد کا حال من کراور آپ کے میلاد کا خوشی نہ ہووہ مسلمان نہیں (الشمامة العنمر میں 12) وہا ہوں کے شیخ الاسلام ابن تیمید لکھتا ہے:

"ای طرح نبی کریم علی کی ولادت کے دن کی تعظیم کا معالمہ ہے مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں جو حضرت عیسی علیہ السلام کے یوم ولادت میں عیدمناتے ہیں یا پھر رسول اللہ اللہ کی محبت و تعظیم کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔اللہ تعالی اس بدعت پرنہیں بلکہ اس محنت اوراجتہاد پر انہیں تو اب دے گا۔" (اقتضاء الصراط المستقیم ترجمہ و تلخیص بنام فکر وعقیدہ کی گرامیاں اور صراط مستقیم کے تقاضے ، ص ۲ مرحم مولؤی بنام فکر وعقیدہ کی گرامیاں اور صراط مستقیم کے تقاضے ، ص ۲ مرحم مولؤی عبد الرزاق ملیح آبادی)

ابن تيميداى كتاب مين ايك اورجكه لكمتاب:

"ولادت نبوی کے وقت کی تعظیم اور اسے عید بنانے میں بعض لوگوں کو تو اسے عید بنانے میں بعض لوگوں کو تو اسے عظیم حاصل ہوسکتا ہے۔ بیر اواب ان کی نیک بیتی اور رسول التو اللہ تعلیم کی تعظیم کی وجہ ہے ہوگا۔ (اقتضاء الصراط المستنقیم، ص کے مطبوعہ دار السلام ، لوئز مال سیرٹریٹ، لاہور)

**ተ**